## 30

## مَلک بھی رشک ہیں کرتے وہ خوش نصیب ہوں مَیں

(فرموده14 ستمبر 1945ء بمقام بيت الفضل ڈلہوزی)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

''مجھے چونکہ رات سے نقرس کا دَورہ شر وع ہے اور گزشتہ اٹیام کامیر اتجربہ بیہ ہے کہ اگر میں لمباخطبہ پڑھوں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے اس لئے میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مختصر خطبہ بیان کرتا ہوں۔

جس دن مَیں نے قادیان سے روانہ ہونا تھا اُس سے پہلی رات میری طبیعت کسی قدر خراب تھی۔ اکثر حصہ رات کا میں نے جاگتے ہوئے گزارا۔ صرف کسی کسی وقت ہلکی سی نیند آجاتی تھی۔ اِسی حالت میں تھوڑی دیر کے لئے میری آئکھ لگ گئی۔ تو ایک مصرع اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر نازل ہوا جو میرے ہی ایک شعر کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ زبان اس کو نہیں دُہر ا رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے نازل ہوا کہ اس کے زور کی وجہ سے میری آئکھ کھل گئی۔ وہ مصرع جو میرے دل پر نازل ہوا یہ جا

ملک بھی رشک ہیں کرتے

اس کے بعد کابقیہ حصہ جاگتے ہوئے نازل ہواجو یہ ہے۔ وہ خوش نصیب ہوں میں

اگر چپہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ جتنا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو تا ہے۔ وہی اس کی مراد ہو تا ہے۔ لیکن بعض دفعہ کلام کا دوسرا حصہ بھی اسکے ساتھ ہی شامل

ہو تاہے۔اس شعر کا دوسر احصہ بیہے۔

وہ آپ مجھ سے ہے کہتانہ ڈر قریب ہوں میں

ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء اُس پورے شعر سے ہو۔ لیکن اگر دوسر احصہ مر اد نہ بھی ہو تو یہ مصرع بھی اینے اندر ایک بہت بڑی خوشنجری رکھتاہے کہ:

مَلک بھی رشک ہیں کرتے وہ خوش نصیب ہوں مَیں

ملا نکہ در حقیقت رشک کرتے ہیں نفسِ آدم پر۔ قرآن مجید سے پیۃ چلتا ہے کہ نفس انسانیت کے نمائندے جب دین**ا می**ں پیدا ہوتے ہیں تو اللّٰہ تعالٰی ملا ککہ صفت انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتاہے۔اور ان کا فرض ہو تاہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل میں سربسجو د ہو جائیں۔ قرآن مجید کی آیات اپنے اندر کئی بطون رکھتی ہیں۔اور ایک ایک آیت کئی کئی معارف کی حامل ہوتی ہے۔ بظاہر قر آن مجید کی آیات سے یہی معلوم ہو تاہے کہ ملا تکہ کو آدم کی خاطر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جب تبھی اللّٰہ تعالٰی کا کوئی خلیفہ دنیا میں کھڑا ہو تا ہے تو ملا نکہ صفت لو گوں کو اس کی اطاعت اور فرمانبر داری کا تھم دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے عبادت گزار ہوتے ہیں، ملا ککہ صفت ہوتے ہیں، احکام الہیہ بجالاتے ہیں لیکن صرف اُسجُدْیر عمل کررہے ہوتے ہیں۔ یعنی فر داً فر داً اعمالِ صالحہ بجالاتے ہیں۔ مگر اکٹھے ہو کرایک وجو داور ایک جماعت کی حیثیت میں سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جب آدم دنیا میں آجاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتہ سیرت انسانوں کواُسجُدْ کی بجائے اُسُجُدُوا اِلْاَهُرَ 1 کا حکم دیتاہے۔ یعنی اب تم میں آدم پیداہو گیا ہے تم میں سے کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ طور پر سجدہ کرے۔ اب وہی سجدہ قبول ہو گاجو آدم کے ساتھ مل کر کیاجائے گا۔ حقیقت بیہ ہے کہ نبی کی بعثت سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نیک اور فرشتہ سیرت ہوتے ہیں اور دنیا کہتی ہے وہ بڑے نیک، بڑے زاہد اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ مگر جب آدم پید اہو جاتا ہے تونیک وبد کا امتیاز کر دیاجاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرتاہے وہ ملائکہ میں داخل ہو جاتا ہے۔اور جو آدم کے ساتھ مل کر سجدہ نہیں کر تااس کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے

کہ وہ ملکو تی گروہ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ شیطانی اور متکبر گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔

حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو دنیا میں بہت سے لوگ الیہ تھے جن کے متعلق خیال کیاجاتا تھا کہ وہ بہت نیک، متی اور عبادت گزار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اُسٹجد وُ اُ کے ماتحت سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قُرب سے دور جا پڑے۔ پس اُسٹجد وُ اُ لاہم کے معنے یہ ہیں کہ آدم کی اطاعت اور فرمانبر داری میں لگ جاؤ۔ یہ معنے نہیں کہ آدم کو سجدہ نہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ سجدہ خدا کے سواکسی دوسرے کے لئے جائز نہیں۔ یہ شرک ہے اور شرک ایسی چیز نہیں کہ ہمارے زمانہ میں ہی منع ہوا ہو بلکہ ابتدا سے منع ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ابتدامیں شرک جائز تھا تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ اب ایک ہے اور پہلے دو یا تین تھے۔ حالانکہ یہ باب بابداہت باطل ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے شرک کو جائز قرار دیا ہو۔ جزئیات میں بے شک اختلاف ہو سکتا ہے مثلاً کسی وقت خزیر کے گوشت کے متعلق حرمت کا حکم نازل نہ ہوا ہو۔ یا کسی قوم میں شراب جائز ہو۔ مگر خدا کے گوشت کے متعلق حرمت کا حکم نازل نہ ہوا ہو۔ یا کسی قوم میں شراب جائز ہو۔ مگر خدا کے ایک ہونے میں تو کسی تو کسی تو کسی تو کسی تو میں تو کسی تو کس

پیںاُسُجُدُواُکا صحیح مفہوم بہی ہے کہ آدم کے ساتھ مل کراجھائی صورت پیداکرو۔
اور اکھے ہو کر کامل طور پر اُس کی اطاعت اور فرمانبر داری کرو۔ در حقیقت اُسُجُدُوا کی واؤ
میں ہی تمام راز مضمر ہے۔ اُسُجُدُوا کا حکم اُسی وقت دیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آدم مبعوث ہوجاتا ہے۔ اس کے آنے پر جو شخص اُسُجُدُ پر عمل کر تاہے وہ اللہ تعالیٰ کانافرمان
میرے دل پر نازل فرماکریہ بتایا ہے کہ میں نے ہی تجھے خلیفہ بنایا ہے۔ کیونکہ ملائکہ نے آدم پی رشک کیا تھانہ کسی اور پر۔ گویا دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کر دی
ہی رشک کیا تھانہ کسی اور پر۔ گویا دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کر دی
صفات کے انسان اس پر رشک کریں گے اور اسکے اور یہ بھی بتادیا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو
اس کے ساتھ مل کر سجدہ کریں گے اور اسکے احکام کے ماتحت چلیں گے۔ جیسا کہ پہلے آدم

کے وقت میں ہوا۔

یه امریا در کھنا چاہیے کہ آ دم کسی ایک خاص وجو د کانام نہیں بلکہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انسان اس مقام پر فائز کئے جاچکے ہیں اور کئے جاتے ہیں۔ مثلاً سیر عبد القادر صاحب جیلانی جھی اُن لو گوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کے مقام پر کھڑا کیا تھا۔ان کے متعلق ککھاہے کہ ان کواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیر ایاؤں تمام اولیاء کی گر دن پر ہے۔ جب دوسرے لو گوں نے سنا کہ ان کو بیہ الہام ہواہے کہ تیر ایاؤں تمام اولیاء کی گر دن پرہے توایک بزرگ نے س کر کہا کہ اِس کا یاؤں ہماری گر دنوں پر؟ کیوں؟ وہ کوئی خدا تعالیٰ کا خاص لاڈلاہے کہ اس کا یاؤں ہماری گر دنوں پر ہو۔خدا تعالیٰ کوان کی اس بات سے غیرت آئی اور ان کے ایمان میں کمزوری اور خرابی ہونی شروع ہو گئی۔ آخروہ ایک عیسائی عورت پر عاشق ہو گئے اور اس کے مکان کے سامنے ڈیر اڈال دیا۔ اُس عورت نے اُن کے سامنے یہ شر ط پیش کی کہ پہلے تم عیسائیت قبول کرو پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ لیکن چونکہ ان کے اندر ابھی کچھ ایمان باقی تھااس لئے وہ عیسائیت اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ پھر اس نے کہا اگر یہاں رہناہے تو کوئی کام کیا کرو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پچھ دنوں بعد اُس نے سوریالنے کا کام ان کے سیر د کر دیا۔ وہ سورُ جیرانے کے لئے ہر روز جنگل میں جاتے۔ ایک دن ایک سورُ نی نے بچہ دے دیا۔ وہ ڈرے کہ اگر بچہ مرگیا تو وہ ناراض ہوگی اس لئے انہوں نے بیچے کو اپنی گر دن پر اٹھالیااور گھر کو چل پڑے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اچھااگر عبد القادر کا یاؤں اپنی گر دن پر نہیں رکھتے تو پھر سور کا یاؤں اپنی گر دن پر ر کھ لو۔ یہ س کر ان کی آئھیں کھل گئیں۔انہوں نے بحیہ وہیں بچینک دیااور واپس چلے آئے اور بہت توبہ واستغفار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے کا انکار کرنے کی وجہ سے جو مقام آدم پر کھڑا ہو ملکوتی صفات کے انسان بھی شیطان صفت ہو جاتے ہیں۔اللہ تعالی ایسے لوگوں سے کہہ دیتا ہے اگرتم آدم کے ہاتھ پر جمع نہیں ہوتے توشیطان کے ہاتھ پر جمع ہو گے۔اور اس کا یاؤں تمہارے سرپر ہو گا۔غرض په

مَلک بھی رشک ہیں کرتے وہ خوش نصیب ہوں مَیں

اللّٰہ تعالیٰ نے اس امر کی طر ف اشارہ فرمایا۔ جَاعِلٌ فِي الْأَدْضِ خَلِيْفَةً 2 كے مطابق خلافت كے مقام پر كھڑا كياہے۔ اور وہ لوگ جو تكبر اور اِباء کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلیں گے وہ ملکوتی صفات کے مالک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر نازل ہو گا۔ لیکن وہ لوگ جو تکبر اور اِباء سے کام لیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ملا نکہ کے گروہ سے نکال دیئے جائیں گے اور مجھ سے علیحدہ رہ کر وہ کامیابی کامنہ نہیں دیکھ سکیں گے۔جبانسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کے مروجہ قانون کے مطابق چلے تب اسے کامیابی ہو سکتی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کر دہ قانون پر چلے بغیر کوئی انسان کامیاب ہو جائے۔اگر کسی شخص نے منی آرڈر بھیجنا ہو تواس کے لئے ضروری ہو تا ہے کہ پہلے منی آرڈر فارم کو پُر کرے۔ اگر وہ فارم پُر کرنے کی بجائے کسی عام کاغذ پر یوسٹ ماسٹر کور قعہ لکھ دے اور ایک روپیہ حچوڑ دس بیس رویے بھی منی آرڈر فیس ادا کرنے کو تیار ہو۔ تو بھی ڈاکخانہ اُس کا منی آرڈر نہیں جیسجے گا۔ یا گور نمنٹ کا قانون ہے کہ بعض قسم کے معاہدات پانچے روپے کے اشام پر لکھے جائیں۔ اب کوئی شخص بجائے یانچے روپے کے اشام پر معاہدہ لکھنے کے عام کاغذ پر معاہدہ لکھ کریانچ رویے تحصیلد ار کو دے دے تواُس کا معاہدہ قانونی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اُس کا معاہدہ قانوناً اُس وقت صحیح سمجھا جائے گا جس وقت وہ پانچے رویے کے اشٹام پر لکھ کرلائے گا۔ پس جب دنیا کے مقرر کر دہ فارموں پر عمل کئے بغیر کامیابی نہیں ہوتی تواللہ تعالیٰ کے فارم پر عمل کئے بغیر کس طرح کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے ایک حصہ کواِس مقام پر ٹھوکر لگی ہے۔ ابتدامیں وہ خلافت کے جھگڑوں میں پڑے اور بعد میں نبوت کی بحثوں میں آپھنے۔ اصل بحث تو خلافت کی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اِس مصرعہ میں ان کے شکوک کا بھی ازالہ کر دیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں نے ہی اسے خلافت کے مقام پر کھڑ اکیا ہے۔ اور فر شتہ سیر ت انسانوں کو چاہیے دیا ہے کہ میں نے ہی اسے خلافت کے مقام پر کھڑ اکیا ہے۔ اور فر شتہ سیر ت انسانوں کو چاہیے کہ وہ اُسٹجد و الاحکر کے حکم کے ماتحت اِس کے ہاتھ پر جمع ہو جائیں اور بغیر کسی تکبر اور اِباء اِس کی کامل اطاعت اور پیروی کریں۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کی اس آ واز پر کان دھریں گے وہ اس کے فضلوں کے مورِ د بنیں گے اور اُس کی بر کتیں ان پر نازل ہوں گی۔ لیکن جولوگ اپنے تکبر

آدم کے ساتھ ملنے 1945ء) اور انکار کی وجہ سے دور رہیں گے وہ ان بر کتوں سے محروم رہیں گے جو آدم کے ساتھ ملنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔" (الفضل مور خہ 25 ستمبر 1945ء) والوں پر نازل ہوتی ہیں۔"

<u>2</u>: البقرة: 31